Ersjeld - Azed, Boul Kalaam - Khutba-Ecreatin - About Kalcam Azad Restitur - (Ramserth). Reges 1 40 2 te - (940 - KHUTBA-E-SADDRAT GUDIAN NATIONA CONGRESS. 81855.n Date 30-12-03



مطرع می ارت انده آن بیش کا گرس بزینوال اجلاس روم گوه تا پی س ۱۹۲۰

X

monin

M.A.LIBRARY, A.M.U.

U35818

X

دوسنو اسلاماء میں آب نے مجھے اس قومی میلس کا صدر بھیا تھا۔

اب سنرہ برس سے بعد دوسری مرتبہ آب نے یہ عرّت مجھے بنتی ہے۔

توموں کی عدّ دجمد کی تا ریخ میں سنرہ برس کی مدّت کوئی بڑی مدت نہیں ہے ۔ لیکن د نیا سے اپنی تبدیلیوں کی جال اِس تعدات کردی سے کی جال اِس تعدات کے گرائے اندازے کام نہیں وے سکتے ۔ اِس

ہے، کر اب و نت کے پڑا ہے اندازے کام نہیں دے سکتے۔ اس سترہ برس کے اندرایک مے بعدا یک بہت سی منز لیں ہمارے سمانے آتی دہیں۔ ہما راسفر دورکا نفا۔ اور ضروری نفا کہ ختلف منزلوں سے گزرے۔ ہم ہرمنزل بیں تھیرے۔ گر ژسکے کہیں نہیں۔ ہم سے ہرمفام کو دکھا بھالا، گر ہما را دل اٹکا کہیں بھی نہیں۔

ا ارجرا ما وی بیان سر ایک گر برطال میں ہماری گا اسلیف اسلیف کی جارت کے اسلیف ہیں ہماری گا اسلیف ہی کی طرف رہی دنیا کو ہما رہے ارادوں سے بارے میں نسکت رہنے ہوں گر ہمیں ایسے فیصلوں کے بارے میں کرا میں ہمارا را سند شکلوں سے بھرا نفائی ہمارے سامنے فدم فدم پرطافتو ر رکا دئیں کھرا کی فعیس ۔ ہم جنتی تیزی سے جلنا جا ہے تھے ، مرحل سکے رکا دئیں کھرا کی فعیس ۔ ہم جنتی تیزی سے جلنا جا ہے تھے ، مرحل سکے

بوں الیکن ہم سے آگے برط سے میں کھی کو تا ہی نعیب کی دار سے الرس سے الرس سے الرس سے الرس سے الرس سے الرس سے اور سے الرس سے اور سے اللہ میں اپنے الرس سے اور سے اللہ میں اپنے الرس سے اللہ میں اپنے اللہ میں اللہ می

رور ایک و صند حدلا سا نشان د کھائی دے گا سے اس میں سم اپنی سر مقصود کی طرف بڑھنا جائے تھے۔ گرمنزل ہم سے انتی دور کھی اکم اً من كى را ه كا نشان بهي مهاري آنكھون سے اوجھل تھا۔ ليكن آج نظر اً تطامیے ، اور سامنے کی طرف دیکھئے ! نہ صدف منز ل کا نشان صاب صاف رکھا کی وے رہاہے مملکہ خودمنزل بھی دور نہیں ہے۔البت یہ ظاہرے اکر جوں جوں منزل سردیا۔ تی جاتی ہے ۔ ہماری جدوجد كى آر مانستين بھى بڑھنى جاتى ہيں۔ آج واتعات كى تير رفعارى ك جہاں ہیں پچھلے لرشانوں سے دورا اور آخری منزل سے نز دیک کر دیا ب و آن طرح طرح کی نئی نئی انجینیں اور شکلیں بھی بیدا کر دی ہی آورا یک بہت ہی نا دک مرخطے سے ہما راکا روال گزررہاہے۔ ایسے مرحلوں کی سب سے بڑی آ زمائش اُن کے متضا و إمكا نوں میں ہوتی ہے۔ بست مکن ہے کہ ہا راایک صبح قدم ہیں منز ل مقصود سے بالکل فرویک کروے ۔ آور بست مکن سے کرایک علط فدم طرح طرح کی نئی مشکلوں میں الجھا دے۔ ایک ایسے نازک ونت میں آسے برم صدرين كرا يد جس بحروت كا اخلاركيات وه يفيناً رس سے بڑا بھر وساہے ، جو ملک کی خدمت کی را ہ میں آب اپنے ایک ساتھی پر کر سکنے تھے۔ بیہت رائی عرب سے اس لئے بہت رائی ذم داری ہے۔ میں اس عزیت کے لئے شکر گر ار ہو ل اور ذمر داری

کے لئے آپ کی رفاقت کا سہارا چا ہتا ہوں ۔ جھے بینین ہے کہ طب گرمچوشی کے ساتھ آپ سے اس اعماد کا اطہار کیا ہے۔ دلیبی ہی گرم جوشی کے ساتھ آپ کی رفاقتیں بھی میراساتھ دیتی رہیں گی ۔ وقت کا اصلی سوال ابھے بنے کسی تہیدے دنن کے اصلی سال

پرآ جا نا جاہئے۔ ہمارے لئے واقت کا سب سے بہلاا ورسب سے اہم سوال سے ہے کہ موسیٹر موسولاء کے اعلان جنگ کے بعد ہم سے جو مت دم آ مطا باہے۔ وہ کس طرف جا رہا ہے ؟ اور اِس واقت ہم کساں

کھرطے ہیں؟غالباً کا گرس کی تاریخ میں اس کے ذہنی نفت کا پرایک نیا
ریک نفا کو السوائے کے اجلاس لکھنٹو ہیں یورپ کی بین الفتو می
(انٹر نیشنل) صورت حال پرا کی لمبی تجویز منظور کرے اس سے
اپنے نقطہ خیال کا صاحت صاحت اعلان کر دیا' اور اُس کے بعد
سے وہ کا گرس کے سالان اعلانوں کا ایک ایم اور ضروری حصتہ
بن گئی ۔ یہ گویا اس بارے بیں ہمارا ایک سوچا سمجھا ہوا نیصلہ
بن گئی ۔ یہ گویا اس بارے بیا ہمارا ایک سوچا سمجھا ہوا نیصلہ
شفا جو ہم سے دنبا کے ساسے رکھ دیا۔

ان تجویز وں کے ذریعہ ہم سے دنیا کے سامنے ایک ہی وہ میں دریا توں کا اعلان کیا تھا:۔
میں دریا توں کا اعلان کیا تھا:۔

سب سے بہلی بات جے میں سے ہندوت انی سیاست کے ایک خردری رنگ سے نعبر کیا ہے ہمارا یہ احساس ہے کہ ہم اپنی آج کل کی مجبوری کی حالت میں بھی ونیا کی سیاسی صورت حال سے الگ تعلگ نهیں رہ سکتے ۔ یہ ضروری ہے کہ اپنے متنقبل کی راہ بناتے ہوئے ہم صرف

اسے جاروں طرف ہی نہ و کھیں۔ بلکہ اس سے باہر کی دنیا پر بھی برا بنظر ر کھیں۔ زیانے کی بے شار تبدیلیوں سے ملکوں اور قوموں کواس طرح ا یک دوسرے سے نز ذیک کر دیاہے ۔ اور فکر اور عل کی لہریں ایک گئے میں اُبھر کراس تیزی کے ساتھ و دمرے گوشوں پر اپنا اثر ڈالنا شروع كرديتي بن كرآج كل كي حالت مين مكن بنيس، بهندوستان ايس مشلول کوصرف اپنی چارد بواری کے اندرہی بندرہ کرسوچ مسکے۔ ید ناگزیرسے کے ما ہرکے حالات اسمارے حالات پر توری و نزاد لیب ادر ناگریز سے کہ ہما ری حالتوں اور فیصلوں سے دنیا کی حالتوں ا درنیفیلوں پر از براے - بہی احساس تھا، جس سے اس مصلے کی شکل اختیار کی جہم سے ان تحرروں کے در بعبہ اعلان کیا کہ بورب میں جمہوار تیت اور القرادی اور فوجی آزادی کے خلاص فیست سرم ا ورنانسی ازم کی جو ارتجاعی (Reactionar) (ری اکشنری ) تحریکیس روز بروز طافت بکوانی جانی بین مهند وستان انصیس دنیا كى ترقى اورا بن كے كئے ايك عالمكيرخطره تصوركر اے - اور اس کا دل ا ور د ماغ اُن قومول کے ساتھ ہے ؛ جوجمهور تین اور ا آزادی کی حفاظت میں ان تحرکیوں کا مقابلہ کر رسی ہیں ۔ لبکن حب فلیشی ازم اور نالشی ازم کے خطروں کے خلا سارا وماغ فاربا تفار بزيهارك لئ نامكن تفاكه مم أس يرك خطرے كو تمال دينے -جوان نئى نو توں سے كهيں زباده و فومول

کے امن اور آزادی کے لئے مہلک تابت ہو چکا ہے اور صلے اور صلے اور کی اور کیا جی اور صلے اور صلے اور کیا ہے اور صل

کی پیدائین کا سارا مواد سم بهنجا با ہے۔میرا انتار ، برطانبه کی سام اجی وت کی طرف ہے۔ اس مران شی ارتحاعی (Reactionary) قوق كى طرح دورس نسين دكيدرك " يوفود ما كركم راضينه جائ ہادے سامنے کوسی ہے۔ اس کے ہم سے صاف صاف تفظول میں یہ بات بھی کھول دی کر اگر بورپ کی اس نئی کشکش سے لڑا ان کی تنکل اطلقا ہ کر بی توسمند وستان جو اسے ازاد ارادے اور آزاد لیندسے محروم كرديا كياب، اس بين كول حصر شيس ك كا- وه حرف اسى حالت میں حقد سے سکتا ہے ، جب کہ اُسے اپنی آزاد مرضی اور سیندسے فیصله کران کی حیثیت حاصل ہو۔ وہ ناتش ازم اور فیسش ازم سے بیزارے مگر اس سے بھی زیادہ برطانوی شہنشا میت سے بیزار ہے۔ اگر سندوستان اپنی آزادی کے قدر ن جن سے محروم رستاہے، تواس کے صاف مس بر ہیں اکر برطانوی شہنشا سے اپنی اسام روائی (Traditional) فیرصیتوں کے ساتھ دیدہ موجود - اور مهند وسنان کسی حال میں تیار نہیں کر برطا فوی شہنشاہی کی فتمندیوں کے سے مدو دے۔

یه د وسری بات علی حس کا به مجویزی سی لگاتار اعلان کرن

- עיי

یہ تجویر میں کانگرنس کے اطلاس لکھنٹو سے مے کراگست السی میں منظور ہون رہیں ۔ اور 'راما ان کی تجویر وں' سے نام سے مشہور ہیں ۔

کا گریس کے یہ شام اعلان رٹش گورننٹ کے سامنے مقے کہ

امانک اگست سوس ع کے میسرے سفتے میں روان کے بادل کھنے لگے خاور معارسیٹمبر کوخو د اطال میں شروع ہوگئی۔ اب میں اس موقعہ پر ایک کی کے سے آپ کو آگے بوسف سے دوکوں گا۔ اور ورخواست کروں گاکہ ڈرایکے مرح کر دیکھیے يكيك اليت كواب ي كن حالات مين جيوراب في برها يون حكومت سن كورمن أن ان الله يا الكيث محسم ہند ورتبان کے مرجبراً عقویا ؛ اور مسب معول دنیا کو یہ باور کرا ک کو پیشش کی کے ایس سے بہند وستان کو اس کے قومی حق کی ایک بت بڑی مسطورے وی ہے۔ کانگریس کا فیصلہ اس ا رسے میں ونیا کو معلوم ہے۔ تاہم اُس نے کھ عرصے کے لئے وم سینے کا ارادہ کیا ' اور اس پر آیاوہ ہوگئی کہ ایک خاص شرط سے ساتھ وزاروں کا تبول کرا انتظور کرسے ۔ اب گیا رہ صوبول ایں سے ابھے۔ صوبول میں اس وزا رتیں کا میاب سے ساتھ کام کر رس تھیں ، اور یہ ایت خور برطانوی حکومت کے حق میں بھی کہ اس حالت كوچس بخدر زياره سندت مكب قائم ركها جاشكتا ہے ، قائم ركھے -ساتھ بی صورت حال کا ایک دو سرا نہلو میں تھا جا ل کک لڑائ کی طاہری صورت کا تعلق ہے ، میند دستان صاف صاف لفطول میں نانش جرسنی سے اپن بے زاری کا اعلان کر حیکا تنا۔ ائس كى ہمسدر دياں مهوريّت پيند كرنے وال توموں كے ساتھ

تقیں ، اور صورت حال کا یہ سیلو بھی برطانوی حکومت مے حق

میں تھا۔ ایس مالت میں قدر ل طور پر یہ تو قع ک ماسکتی متی ک اگر برط وی مکوست کی بران سامرای دبین ( Mentality) میں کھ بی تبدیل ہو ل ہے قرکم از کم ڈیلوسین (Diplomacy) بی ک فاط وہ اس ک جزورت جزور محسوس کرے گی اس موقعہ پر اسپنا پڑانا ڈھنگے بال دسے اور پہندوستان کو ا اليها محسوس كرسا كا موقع دست كراب وه ايك بدل بول اب و ہوا ہیں سائنس سے رہا ہے ۔ لیکن ہم بست کو معلوم ہے کہ اس موقعہ پر برطانوی حکوست کا طرزعسل کیسا رہا ہے تبدیلی ک کوئ ذراسی پرچیا ٹیں بھی اس پرٹر ت ہو ن وکھا ن نہیں وی - عظیف اُسی طرح جیسا کہ اُس کے سام راجی مزاج کا ڈیرط ہ صدی سے فاصر راہے ہائو ا ہے طرز عل کا فیصلہ کر لیا کا اور نیسیہ اس سے کر کس شکل اور کسی در گیے کک بھی ہند وستان کو اپنی رائے ظاہر كرائ كا موقع وياكب بو ، الا أن مي أس ك شابل مو مانے کا اعلان کر ویا گیا۔ اس بات کا ک طرورت فسوس شیر ک گئ که اکن شما سُنده اسمیلیول بی کو اینی راسته این كران كا ايك موقعه دس ويا جائ رجع فود برالما اوى مكومت سے اپنی سباس بخششوں ك منائش كرتے ہوئے بهند وستان محسر بقویا ہے! " بتام دنیای طرح بیس می میلوم ب اکر اس موقعه بر

برٹش امیا ٹر کے متام ملکوں کو اپنے اپنے طراعل کے فیصل كاكس طرح موقعه ديالتيا عقا- كينيدا ، أسريليا أيوزلمينيد جنون افریقہ ، اگر ایسنا ، سے سے اوال میں شرکی بوے کا مصلہ اپنی اپنی فانون ساز محاسوں میں بغیر می ایرک دافلت کے کیا گاتنا ہی نہیں ، بلکہ اڑ اسٹ نے فرکی ہونے ک مبلہ غیرجاب دار رہے کا فیصلہ کیا اور اس کے اس فیصلے پر برطانیہ کے کس باشندے كو نغب نهين بوا - سير دي وليرا سي رطانب مے ہمسا یہ س کورے ہوک صاحب صاف کہ واتفاکہ جب تك السير ( Ulster) كاسوال تسابل اطينان طريقه یرطے نہیں ہوتا ، وہ برطانیہ ک مدد کرنے سے انکار 12-65 ایکن برطانوی و کا دیوں ( Dominions) کے

اس پورے مرقع میں بند وسستان ک حکر کہاں و کھا اُن دے رہی ہے ، جس مبند وستان کو آج یہ تمینی فوش خری سنائ ما رہے ہے ، کہ اُسے برطا ہڑی حکوست سے فیاض اِکھوں سے جلد گرکس نا معلوم زائے میں برطب اوی او آ با دیوں (Dominions) کادرو (Status) في دالا ياس كستى كاكيونكراعة اف كيا كيا ؟ أس طرح اكر الس وسل ك تاریخ کی شا برسب سے بڑی بنے والی نظائی میں ا جاک ڈھکیل ذیا گیا۔

بغیراس کے کہ اسے معلوم بھی ہوا ہوکہ دہ لڑائی میں شریک ہوریا ہے!

صرف میں ایک وافعہ اس سے لئے کا فی ہے کہ برطانوی حکومت کے موجودہ مزاج اور اُرخ کو ہم اس سے اصلی رنگ روپ میں دیکھلیں۔
کر موجودہ مزاج اور اُرخ کو ہم اس سے اصلی رنگ روپ میں دیکھلیں۔
گر منیں اسمیں جلدی منیں کرنی چا ہے ہیں اور موقع بھی بیش آنوا میں۔ وہ وقت دور منیں جب ہم اُسے اور زیادہ نزدیک سے اور آور زیادہ نزدیک سے اور آور زیادہ سے اور آور

را اور المرائی را ال کی بہلی چگاری بلقان کے ایک گوست میں الکی کتی ۔ اس سے الکتان اور فرانس سے جھولی قوموں سے حقوق کا نعرہ لگا نا شروع کردیا تفا انجریا وش بخیر، بریسیڈ شف محقوق کا نعرہ لگا نا شروع کردیا تفا انجریا وش بخیر، بریسیڈ شف موس سے جودہ سکے دور ان کا جو بھی مشر بھی۔ بروا۔ وُنیا کو معلوم ہے ۔ اس مرشبہ صورت حال دوسری تھی۔ بچھلی روائی کے بعد انگلستان اور فرانس سے ابنی فتحندی کے نشے میں مخور بوکر جوطر علی اختیا رکیا تھا اس کا لازمی تیجہ مقاکہ ایک نیا رق فعل (Reaction) شروع بوجائے۔ وہ مشروع بوا - اس سے الملی میں فیشسرم اور جرمنی میں ناتسنرم کا روپ اختیار کیا ۔ اور وحشیانہ طاقت کی بنیا دوں پر بے روک امریت روپ اختیار کیا ۔ اور وحشیانہ طاقت کی بنیا دوں پر بے روک امریت کی مقیل (Dictators Rip) گی حب یہ صورت مال بیدا ہوئی ۔ تو قدر تی طور پر دوئی صفیل گی حب یہ صورت مال بیدا ہوئی ۔ تو قدر تی طور پر دوئی صفیل دیتے دیا ۔ اس اسے آگھڑی ہوئیں ایک جموریت اور آزادی کا ساتھ دیتے دیا ۔ دوسری ارتجاعی (Reactionar) قوتوں کو آگے۔

برصائد والى اوراس طح لوال كالك نيا نفشه بننا شروع مولاً -مسرحیرلین کی حکومت جس سے میں فنسسٹ الی اور ناتسی حرمتی سے كيين زياده سوويث روس كي ستى نا قال برواست متى وادرع أست برطانی مامراج سے مع ایک زندہ چانج سمجتی تفی اتن برسوں کے اس منظر کاتا شا و کیفتی رہی ۔ اتنا ہی بنیں ، بلکہ اس سے اسے طرز عل سے تھے طور پر فیشسٹ اور نانسی قوتوں کی حراتیں ایک سے بعد ایک برها نئی د اب سنتیا ، اسین ، آسٹریا ، چیکو سلاواکیا ، اور الیا نیا کی ہتیاں ایک سے بعد ایک وینا کے نقتے سے مثنی گئیں۔ اور برطانوی حکومت سے اپنی ڈ گھگا نی موئی بالیسی سے انھیں وقن كرك بيس برابر مدد دى ليكن حب اس طرزعل كا قدرت نتي اسين انتهائی نشکل میں آ بھرآیا۔ اور ناتسی جرمتی کا قدم بے روک آ سے برهے لکا ، تو برطانوی حکومت یا لکل بے بس بوگئی ۔اُسے اوائی سے میدان میں اُ ترنا پڑا یکو کم اگر اب سرار تی ، توجرمنی کی طاقت برطانوی شہنشا ہی کے سے نا قابل برداشت موجاتی - اب جیوالی قوری کی آزادی کے پُرایے نغرے کی چگر مجہوریت ، د آزادی اورعالگیر المن سے سنے نعروں سے سے بی اور تمام دنیا ان صداؤں سے گو سنجے گئی ۔ ساستمبر کا اعلان جنگ انگلتنان اور فرانس سے ان ہی۔ صداؤں کی گرنے میں کیا ۔ اور و نیا کی اُن تام بے جین دوجوں سے جو یورپ کی نئی ارتجاعی (Reactionary) قر تر س وثیاً زور ان ایون اور عالمگیر برامنی مے عذاب سے حیران اورسرا سیمہ بروري تقيس ان خوشنا صداؤن يركان لكا دسيرا

كانگرس كا مطالبه

المرسمير وسيكو ترواني كالعلان مواراور عيشمركوال انديا كالكرس دركنگ كميشي واردها مين الهمي مهولي مانا كه صورت حال يرغور كرے - وركنگ كميٹي سے اس موقعہ ير كياكيا و كانگرس كے وہ تام ا علان اس كساسف تع جوالاس سے لكا تار موت رہے ميں -ا علان جنگ کے بارے میں جو طرز عل اختیار کیا گیا تھا ، وہ بھی آن كى الكابيون سے اوجبل تهيں تھا۔يقيناً أے ملامت تهيں كيا جاسكتا کفا ، اگر وه کولئ ایسا فیصله کر دیتی " جو اس صورت حال کامنطقی تیجه تھا۔لیکن اُس سے پوری احتیاط کے ساتھ اینے دل وو ماغ کی مگرانی کی ۔اس بے وقت کے اُن تام جذبوں سے جو تیزرفتاری كا تفاصد كردي سكف اين كانون كوبندكرابيا واس ساخ معاسل ے تام مہلوؤں پر پورے سکون کے ساتھ غوررک وہ فدم انتھایا ا جے آج بہند وستان سرا تھاکر ونیاستے کہ سکنا ہے ، کہ اس صورت مال میں اس سے لئے وہی ایک ٹھیک قدم تفا - اس سے ایت مارسے فیصلے ملتوی کر دیسے ۔ اس سے برطانوی فکومت سے موال كياك وه يها إينا فيهد ويناسك ساسط ركه دست بس يريد ضرف مندوستان کا ملکه ونیا کے امن والفاف سے سارے مقصدول كا فيعله موقوت سبط واكراس الوائي مين مثر كيب موسع كي مندوسا كود عون دي كئي سب تو ميتد وستان كو معلوم بيونا چاست كه يه الوالي كيون وي جاري جاء أس كامقعدكيا ك واكرا سان بلكت

کی اس سب سے بڑی المناکی (Tragedy) کا بھی وہی نتیجہ سطّے والا منیں ہے ، جو مجیل اوائ کا نکل جکا ہے ، اور یہ واقعی اسلیے لڑی جارہی ہے ، کہ آ دادی ، جمهوریت ، اور امن کے ایک نے نظم (Orver) سے ویاکو آ تناکیا جائے۔ تو پھریفنیٹ مندوستان كواس مطاليه كاحق حاصل ب يك وه معلوم كرب، خود اس کی متمت پر ان مقصد دن کا کیا اثر براس گا ؟ وركنگ كميشي سے اپنے اس مطالبه كو ايك مفصل اعلان كى صورت ميں مرتب كيا - اور به ا-ستمبر سوس سه كويد نيا نع مو كيا-اگر میں اُمید کروں کہ یہ اعلان سند و سنان کی نئی سیاسی تاریخ میں ایسے سے ایک مناسب جگہ کا مطالبہ کرے گا تو مجھ بقین سے ، میں آئے والے مورغ سے کوئی بیجا توقع تہیں کررہا ہوں۔ یه ستخالی اور معقولیت (Reason) کا ایک ساده مگرنا قال رو لرست (Document) ب، جس كو صرف مسلم طاقت كا ب پر وا تھنٹ ہی رد کرسکتا ہے۔ اس کی آواز اگر جہ سندوستان میں اُ کھی ، لیکن فی الحقیقت یہ صرف مبندوستان ہی کی آواز ید تھی ۔ یہ عالمگیرانسانیت کی زخمی اُمیدوں کی جیج تھی۔ پکیس برس ہوے ،کہ وُنیا بربادی اور لماکت کے ایک سب سے برس عداب میں، بھے اور یخ کی نکا میں دیموسکی ہیں، سلاک كئى اور صرف اس سے مثلا كى كئى ، ياكہ اس سے بعبد اس سے میں زیادہ ایک سخت عذاب کی تیادیوں میں لگ جائے۔

کم در توموں کی آزادی وامن کی صانت ، مؤد ا خنیاری فیصلہ

(Internation) ہے اس کا اور اس کی حدیدی میں التوی کے حالت (Internation) ہے اس کا قیام ، یہ اور اسی طح سے سارت (International) ہے اور اسی طح سے سارت اور خوش نا مقصد وں کی صداؤں سے قوموں سے کا نوں پر جا وہ کیا گیا۔ ان سے دوں میں اُمیدیں شلکا ن گئیں۔ گر با لاخرکیا نتیج کلا ہ ہر صدا فریب بھی۔ ہر طوہ خواب و خبال نا سن ہوا! بہت کی مولا کی بولنا کیوں میں دھکیلا آئی کی مولنا کیوں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ کیا معقولتیت (Reason) اور عقیقت کی موجودگی جا رہا ہے۔ کیا معقولتیت (Reason) اور عقیقت کی موجودگی سے سمیں اس درجہ ما یوس ہوجانا چاہیئے ، کہم موت اور بر بادی سے سمیں اس درجہ ما یوس ہوجانا چاہیئے معلوم شیس کرسکتے کہ یہ سب بھا ہو مور ہا ہے کہا ہور ہا دی سب بھا ہو کہا ہور ہا دی سب بھا ہو کہا ہور ہا دی کا درخود ہا دی قسمت پر اس کا کیا اثر پڑے گا ہو

برطا نوى حكومت كاجواب وركا نكرس كاببلاقدم

کا گرس کے اس مطالبہ کے جواب بین برطانوی عکومت کی جانب سے بیانوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگیا ، جو ہند وسستان اور انگلتان بین ہوت رہے ۔ اس سلسلے کے سئے بہلی کوی وائیسرا میں ہوت رہے ۔ اس سلسلے کے سئے بہلی کوی وائیسرا میں ہوا ۔ یدا علان ہم بہنجا تاہیے جو عاداً کو د بی سے سنا لئے ہوا ۔ یدا علان جو شاہر عکومت ہند کے سرکاری عسلم ا دب موادی اسلامی موقع میں اور می الراز ، اور تھکا دینوا طوالت کا سب سے میادہ کمی نوٹ ہے ، صفی سے مفی بڑھ جانے طوالت کا سب سے میادہ کی ایک تقریر پڑھی کے سے معلومی والی قدر بنا ہے بی میشکل آبادہ ہوتا ہے ، کہ رطائی سے مقدم سے سے ایک برطانی وزیر اعظم کی ایک تقریر پڑھی ن

جاہتے۔ جوصرف بورب کے امن اور میں التو می (International)
رشتوں کی در شکی کا ذکر کرتی ہے یہ جمہور تیت '' اور '' قوموں کی
اُزادی'' کے لفظ اس میں شہیں ڈھونڈے جا سکتے جانتک مہند سنا
سے مشلہ کا نعلق ہے ، وہ ہمیں بنا تا ہے کہ برطا نوی حکومت
سے مشلہ کا نعلق ہے ، وہ ہمیں بنا تا ہے کہ برطا نوی حکومت
کیا نقا اور حب کا نیج مصلہ کے قانون کی شکل میں نخلا ' آ ج

ار اکتو بر موس کے والسراے کا اعلان شائع ہوا ، اور ۱۲ مر ورکتگ کمیٹی اس بر غور کرسے نے سے دار دھا میں بیٹی ۔ وہ بغیر کسی بیٹی کہ یہ جواب کسی طرح بھی اُسے مطلق شہیں کرست ، اور اب اُسے اپنا وہ فیصلہ بلا تا مل کردینا جا ہے جو اس وفت یک اس سے ملتوی کر دیکھیا مقادم میں میں بیٹی کہ یہ جو اس وفت یک اس سے ملتوی کر دیکھیا مقادم میں میں میں میں کی تجویز کے نفطوں میں منصلہ کمیٹی سے کہا ، وہ اُس کی تجویز کے نفطوں میں

دان مالات میں کمیٹی کے لئے مکن نہیں کہ وہ برطانوی کو مت کی سامراجی ایسی کو منظور کرنے کمیٹی کا برا کی بات کرئی ہے کہ جو راہ اب ہمارس کا بھرس وزارتوں کو ہرایت کرئی ہے کہ جو راہ اب ہمارس مناسے کھل کئی سے اس کی طرف بڑھے ہوئے بطور ایک ابتدائی قدم کے اپنے اپنے صوبوں کی حکومتوں سے منتعنی ہوجا میں یہ

جنائحہ آ کھوں صولوں میں دزار توں سے استعفادے دیا۔ برتواس سلسله ي ابتداعتي - إب ديما عاسية كريرسال ازیادہ سے زیادہ ترقی کرمے کہاں یک بینجیا ہے۔ وائسرا سے مند کا ایک کمیو کے جو هر فروری کو دلمی سے شابع ہوا اور جوال گفتگو کا فلاصہ بیان کر تا ہے جو مها تما گا ندھی سے ہموانی تھی اور پیر خود مهاتما کا ندهی کا بیان جو انفول سے درفروری کو شائع کیا ، اسكى آخرى كواى سمجھى جاسكتى ہے -اس كا خلاصہ سم سب كومعلوم ہے . برطا نوی فکومت اس بات کی بوری خواسش رکھتی سے کہ مبند وسنان جلدسے جلد و قت میں جو صورت حال سے لحاظ سے ممکن ہوا برطا نوی نوآیا دیون کا درجہ حاصل کرلے،اور درمیانی زیائے کی مت جان ک مکن موکم کی جائے ، گر وہ مندو سنان کابیعی مانے سے ساخ تیار منیں کہ بغیر با ہرکی بداخلت کے دہ اپنا دستور اساسی (کانسٹی شیوشن) خود است بعظ موس تا تندون سك دريع بناسكاب، اوراين قست كا فيصله كرسكتاب. دوسرست الغطول مي برطا وي حكومت مندوستان سے سيع خود اختياري فيصل (Self-Determination) كا من تسليم منيس رسكتي ـ

حقیقت کی کیک چیوت ( اوع عام ) سے دکھا دے کا ما راطاسی کس طح تا بود ہوگیا! چیلے چار برموں سے جہوریت اور آزادی کی خفاظت کے نعروں سے دُنیا کو نخ رہی تھی ۔ انگلتان اور فرانس کی حکومتوں کی زیادہ سے زیادہ ذمر دارزانی اس بارے میں جو کچھ کمتی رہی ہیں بودہ انجی اس بارے میں جو کچھ کمتی رہی ہیں بودہ انجی اس فدرت نہیں، گر جنی سند وستان اس قدرتازہ میں کہ یا د دلا سے کی ضرورت نہیں، گر جنی سند وستان سے یہ موال اُنٹھا یا ، حقیقت کو سے بردہ ہوکر سامنے آجا تا پڑا۔ اب

ہیں تا یا جا تاہے کہ قوموں کی آزادی کی حفاظت بلاشبہ اس لوائی کا مقصد ہے۔ گراس کا دائرہ پورپ کی حفرافیا ئی مدوں سے باہر منیں جا سکت اور افراقیہ کے باشدوں کو یہ جم آت سنیں کرنی جائے کہ آمید کی بکاہ آٹھا ئیں مسرح جمیر لعین نے ۱۲۷رفروری کو پر منگھم میں تقریر سے بھی جمیں اور زیادہ واضح کر دئی کہ برعظم میں تقریر سے بھلے بھی ہمیں اس بارے میں کوئی سنیہ نہ تقا۔ ایخوں سے بہلے بھی ہمیں اس بارے میں کوئی سنیہ نہ تقا۔ ایخوں سے بہلے بھی ہمیں اس بارے میں کوئی سنیہ نہ تقا۔ ایخوں سے بہلے بھی ہمیں اس بارے میں کوئی سنیہ نہ تقا۔ ایخوں سے بہلے بھی ہمیں اس بارے میں کوئی سنیہ نہ تقا۔ وہ لڑائی کو ایک سنیا دیا۔ وہ لڑائی کے صاف قول بھی سم بہنیا دیا۔ وہ لڑائی کے برطانوی مقاصد کا اعلان کرتے ہوئی گوئیا کو یہ بقین دلا تے ہیں :۔ وہ بہاری لڑائی اس سے سے کہ ہم اس امر کی مفانت ماصل کرلیں کہ بورپ کی چھوٹی قومیں آ شندہ اپنی دلا نے بین کے سے والی محفوظ ایکن محفوظ یا نیں گی گا

برطانوی کلومت کا یہ جواب اس موقعہ پر اگرچ برطانی
زبان سے نظامی کرنی الحقیقت وہ اپنی قسم میں خالص برطانی
نہیں ہے۔ ملکہ ٹھیک ٹھیک براعظم پورپ کی اُس عام ڈہنیت
کی ترجانی کر رہاہے ، جو تقریباً دو صدیوں سے دُنیا کے سائے
رہی ہے۔ اکھاروی اور اُنیسویں صدی میں انسان کے انفرادی
اور جاعتی آزادی سے جس قدر اصول قبول کئے گئی ان سے
مطابعے کاحی صرف پورپ کی قوموں میں کھی مسیحی کی د ب

کُنگ دائرے سے کبی ابر خواسکا - آج میوی صدی کے درمیان عدمی دنیا اسقدر بدل حکی ہے کی کیلی صدی کے فکر اور علی کے نقتے تاریخ کی پران کہانیوں کی طح سامنے آتے میں اور ہمیں ان نشالؤں کی جی دکھال دیتے میں جفیں ہم مہت دور پیچھ چوڑ آئے - لیکن ہمیں تسلیم کرنا چاہئے کہ کم اذکم ایک نشان اب بھی ہمارے پیچھ نمیں ہے - وہ ہمارے سائق سائق آر ہا عقا - وہ النا ان حقوق کے لئے پورپ کا احتیاری نشان ہے -

۔ مُصَاب نَقْیک معاملہ کا انساس نقشہ سندوستان کے سیاسی اور قوی حق کے سوال نے بھی ہمارے سائنے میش کر دیاہے سم فے جب اعلان حنگ ك بعديه سوال أعلاياك الاال كامقصدكياب، اورمندوسان كتمت ير اس كاكيا الريط والاب وتوسم اس إت سے بے فران عقر كر بوا وى عكومت كى يالىس سطلم اور سالم مي كياره كي ب يم معلوم كا ياست من كالماك اس دنياس جود ون اسك اندر صديون كى جال سع بدلتى اور طبیق مون و وو رسی سے ، مندوستان کو برطانوی حکوست کس حگرے کھینا چامتی ہے ؛ اس کی ملک اب یمی بدل ہے یا بنس ، بہیں صاحت جواب مل کیا کہ بہنیں براں ۔ وہ اب تعبی اپنے سا مراحی مزاج میں کو فی تبدیلی بیدا ہنیں کرسکی ہے ۔ ہمیں بقین دلایا جاتا ہے کر برطا و ی حکومت بت زیادہ اس ک خوامشمند ہے کہ مہند وستان مہاں تک علیدمکن ہونوا بادیا (Dominion Status) کا درجه ماصل کرے بسی معلوم کفاکروفاؤکا مكومت سے ابنی ير نواميش الل مرك سے - اب ميں يو است مبى معلوم بوگی که وه اس ک تبت زیاره خواسشند سے اله مگرسوال بطانی تکومت کی خواہش اور اس کی خوامیش کے مختلف درجول کا تندیں ہے مل اورسادہ سوال مہند وستان کے حق کلیے یہند وستان کو بین حاصل ہے یا ہندی کہ وہ اپنی قسمت کا خو د فیصلہ کرے ہا اس سوال کے جواب پر وقت کے سارے سوالوں کا جواب موقو ون ہے۔ ہند وستان کے لئے یہ سوال بنیا دک اصلی امینٹ ہے۔ وہ اِسے نہیں بلنے دیگا۔ اگریے ہل جائے توانکی قو می سبتی ک ساری عارت ہل جائے گا ہ

جال تک روال کے سوال کا تعلق ہے ہمارے سے صورت مال
الکل واضح ہوگئی۔ہم ہر طا لوئی سا مراج کا چرہ اس لوال کے اندر بھی
اسی طرح صاحت دیکھ رہے ہیں حب طرح ہم نے چھیلی لوائ میں دیکھا
عقا۔ہم تیار نہیں کہ اس چرے کی فتحند یول کے لئے لوال میں حقتہ
لیں ۔ہمارا مقدمہ بالکل صاحت ہے۔ہم اپنی محکومیت کی عربہ حاسے
کے لئے برطا نوی سامراج کو زیادہ طاقتور اور زیادہ فتحند نہیں دیکھنا
جاہتے۔ہم ایسا کرنے سے صاحت صاحت انکار کرنے ہیں۔ہماری راہ
جاری اس کے مقابل سمت جا رہی ہے۔

## بم آج کہاں کوسے ہیں ؟

اب ہم اس مگر پر والیس اَ جائیں جہاں سے ہم چلے کتے ۔ ہم لے اس سوال پر فور کرنا چا ہا تھا کہ ۳ر برک اعلان جنگ کے بعد جوقدم ہم اٹھا چکے ہیں اس کا رخ کس طرف ہے ؟ اور ہم آج کہال کھڑے ہیں ؟ میں بقین کرتا ہوں کہ ان دونوں سوالوں کا جواب اس وقت ہم میں سے ہر شخص کے دل میں اس طرح صاف صاف اُبھراً یا ہوگا کہ اب اُسے حرف زبانوں تک بہنینا ہی باق رہ گیا

## ياليمي مفاهمت

اس سلسلے میں قدر آن طور پر ایک سوال سامنے آجا تا ہے۔
تاریخ کا فیصلہ ہے کہ تومول کی شمکش میں ایک طاقت جبی اینا
قبضہ چھوڑ سکتی ہے ، جبکہ دومری طاقت اُسے امیا اصول افراد کا
کر دے۔ اور معقولیت اور اخلاق کے اعلیٰ اصول افراد کا
طرزعل بدلتے رہے ہیں، گر غلبہ جا آئ ہو آئ توموں کی خو دغرضیوں
پر تعبی اثر بہنیں ڈال سکے۔ آج میں ہم عین بیسویں صدی کے دمیان لا جدمیں دکھور میں کہ ورسان کے ورسان کے دمیان کی ارتجاعی ( Reactionary کے میں کی ورسان کے انفرادی اور تومی حقوق کے قوموں کے ایک انفرادی اور تومی حقوق کے

تام عقیدے بہہ و بالا کر دئے اور انصاف اور معقولیت (Reason)ک مگه حرف وحشیانه طاقت ک دلیل فیصلول کے لئے اکمیلی ولیل رہ گئی ۔ لیکن ساتھ ہی جا ال ونیا تھور کا برایس رُخ اکھار رہی ہے ، وہال اسمیدکا ایک دوسرا رُخ می نظراندان نہیں کیا جاسکتا ۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلا امتیاز دنیا کے بےشمار اسالوں ک ایک بی عالمگر سیداری سی ہے ۔ جو سایت تیزی سائق برط بن أكبرر بى ب - يد دنيا كريك نظم ( Order ) ك نام اوليوں سے كفك كئي ہے ؛ اورمعقوليت ؛ الفعاف اورامن ك ايك في نظم ك لي بقرارب . ونياك يه نئ بيداري ب نے بھی اوا ان سے بعد سے انسان روحوں کی گرائیو ل میں کروٹ بدننا شروع کر دیا مقا ، اب روز بروز د ماغول اور زباول ك سطح ير المعرد سى ب اور اس طرح أكير رسى ب كرشايد اریخ میں کھی نہیں اکھری-ایس مالت میں کیا یہ بات وقت کے امکانوں کے دا رُسے سے باہر بھی کہ اریخ میں اس سے پُراسے فیلوں کے ظلات ایک نے فیصلے کا اضافہ ہوتا ؟ کیا ممکن نہیں کر دنیاک د و بوسی توسی جنسی حالات کی رفتارے حکومت اور محکومیت كے رشتے سے حيم كر ديا كتا ، أئندہ كے لئے معقولتيت ، الفيان اور امن کے رشتوں سے اپنا نیا تعلق جوڑ سے سے سے تیا ر ہوجائیں ، عالمگیر حباک ک مایوسیاں مس طح اسیدوں ک ایک نی زندگ میں بل ماتیں ، معقولیت اور انصاف کے دور ک ا مک نئ صبح کس طح و نیاکو ایک نے سورج کا بیام دیے لگتی ا

انانیت کی کیس بے مثال اور عالمگیر فتمندی ہوتی ، اگر آج برطان قوم سراکھاکر دنیاسے کہ سسکتی کہ اس سے تاریخ میں ایک نئ مثال بو صاحے کا کام انجام دے وہاہے!

یفنیناً یه نا مکن نہیں ہے وگر و نیا کی نام وشوار یوں سے کہیں دشوار ہے !

وقت کی ساری سیسی ہو گ اندھیاریوں میں انسان فعرت کایی ایک روش ہیلو ہے جو مہا ہما گا ندھی کی عظیم روح کو کمبی تھکئے ہندوتیا دہ باہی مفاہمت کے در وازے میں جو اُس پر کھولا جاتا ہے، بغیراسکے کو اپنی مبلہ کو ذرا میں کم ور محسوس کریں بلاتا تل قدم رکھنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔

تیار ہو جاتے ہیں۔ برطانوی کا بینہ ( Cabinet) کے متعد د ممبروں سے اوا ان کے بعد دنیا ک یہ بیٹین دلاسے کی کو مشتش ک ہے کہ برطانوی سامراج کا چکیلا اور

بعد دنیاک یہ بھین دلاسے کی کو سس کے ہرطا نوی سام اج کا تھیلا اور انساف کے اس خم ہوچکا ، اور آج برطانوی توم صرف اس اور انساف کے مقصدوں کو ایک سائے رکھتی ہے۔ ہند دستان سے برط کر اور کونسا ملک ہوسکتا ہے جو آئے کسی ایسے اعلان کا استقبال کرتا ہو سیک اتھی سے یہ ہدے کہ یا دجود ان اعلان ک برطانوی سام اج آج میمی اسی

## مندوشان كاسياسي متقبل اوراقليتين

جہال کک وقت کے صلی سوال کا تعلق ہے معاملہ اس کے سواکھ مہیں ہے جس نے اختصارے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ۔ گذشتہ سمبرس جب اعلان جنگ کے بعد كأمكريس ني وينامطالبة رتيب دباء تواس وقت بم ميس سي كسي شخص ك وسم وكمسان یں ہی یہ بات نہیں گذری تھی کہ اس صاف اور سادہ مطالبہ میں جو سند وستان کے ام یرک گیاسے ا درمیں سے ملک کے کسی فرقد اورکسی گروہ کو بھی اُمثلاث نہیں ہوسکتا 'فرقد والنہ مسلك كاسوال أثفايا جاسك كاربلاشبه لك مين اليي جاعتيس موجود بين جوسياسي جدو بهد کے میدان میں وال کے نہیں جاسکتیں جات کے کا گریس کے قدم پہنے گئے ہیں ا وربراه راست اقدام عمل (ڈائرکٹ اکمیشن ) کے طرفیہ سے جوسیاسی ہند وسسّان کی پرکٹریت نے اختیار کر لیا ہے ہتفق نہیں ہیں لیکن جمال ٹک ملک کی آزادی اور اس کے قدرتی حق کے اعترا ف کا تعلق ہے مندوستان کی ذہبی بیداری اب اُن ابتدائی نزلوں سے بہت و وزیکل کی کر ملک کا کوئی گروہ میں اس مقصد سے اختلاف کرنے کی جرات كرسكے و د جامليس بھى جو اپنے طبقہ (كلاس ) كے فاص مفادك تحفظ كے لئے جمبور مبرك موجوده سيباسي صورت مال كى تبديلى كے خواستىمند شرمول وقت كى عام آب ومواك و تقاصد سے بے سس بوری بس اور اور اللہ سے مندوستان کی سیاسی مسرل مقصود کا اعترات كرناير تاب ير المهم جال وقت كة رايش سوال في صورت عال ك دوسرے گوشوں برسے برد ہے مطافعا دیے وہاں اس گوشے کو بھی ب نقاب کردیا۔ بندوتان اور المكينة وولول مركي بعدويكرك اس طرح كى كوتشش كاليس كدوق کے سیاسی سوال کو فرقد وارا نامسلاکے ساتھ طلط ملط کر کے سوال کی اصلی حیثیت

مشتبه کردی جائے۔ بار مار دنیا کوتین دلانے کی کوشش کی گئی کہ مہندوں شان کے ساسی مسلد کے علی کی راہ میں اقلیتوں کامسکر جارت مور إ ہے۔ اگر مجھلے ڈیڑ مصورس کے اندر سندوسان میں برطانوی شہنشاہی کایہ

طرزعل رہ حکامیے کہ ملک کے باشندوں کے اندر ولی اختلافات کو اُبعار کرنی ٹی صفول میں تعبیم کیا جائے اور ہر اُن صفول کو اپنی حکومت کے استحکام کے لئے کام میں لائے تو یہ ہندوستان کی سیاسی محکومیت کا ایک قدرتی نتیجہ تھا اور ہما رہے لئے اس بے سود ہے کہ اس کی شکایت سے اپنے جذبات میں کرا و اہٹ مد و کریں۔ امک جبنی حکومت یقف اُس ملک کے اندرونی اتحا وک خواسشمندنہیں سوکتی جس كى اندرونى بيوٹ بى اس كى موجو د كى كے لئے سب سے بڑى ضما ت ہے۔

لیکن ایک ایسے زیانہ میں جبکہ دنیا کو یہ یا درکرانے کی کوشیس کی جاری میں کرمطانی شهنشا ميت كى مندوس أن اريخ كاليحيل دورختم موحيكاً يقيناً يه كول برى توقع نه تقى اگرىم برطانوى مرون سے اميدر كھتے تھے كركم الكم اس كوشے يس وہ اپنے طردعل کو بھیلے عدد کی د ماغی وواثت سے بھانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن مصلے

یا بچ مہینوں کے اندر واتعات کی جورفبار رہ چکی ہے اُس نے ثابت کر دیا كدائل اسى اميدول كے ركف كا وقت نہيں آيا اور مس دوركي نسبت دنيا كولين دلايا جار إب كرختم موكيا أسس العي حتم موما إفى ب.

سرحال اسباب فوا می می رہے موں لیکن ہم تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کے تام ملوں كى طرح سندوستان مي اين اندروني مسائل ركھا ہے اور ان سكول یں ایک اہم سکد فرقد داراندمسکد کاسے ہم برطانوی حکومت سے یہ توتع

اليس ركه ادريس ركفني معيى نهيس جائي كدوه اس مسلك كي موجو دكى كاعتراب س كرے كى يدم كم موجود ب اور اگر سم آگے بڑھنا جائے ہى تو ہارا فرض

ے ایک گاہ ڈالیس۔
جیاکیس نے ابھی آپ ہے کہاہے اس با رسے میں قدر تی طور برین باتیں بی سائے آسکی ہیں فرقد دارانہ مسلد کی موجودگی اس کی اہمیت اس کے فیصلے کاطریقہ کی سائے آسکی ہوری اربح اسکی گواہی دیتی ہے کہ اُس سے اس مسلد کی موجودگی کا ہمیشہ اعتراف کیا۔ اس سے اسکی اہمیش کو گھٹا سے کہ کہ بھی کو ششش تنہیں کی ۔ اس کے اس کے ناس کے فیصل کے اس کے نیس کی میں اسکے کا بیات میں اسکے اور آئی تمیل بڑھے ہو سے میں اسکے دوتوں بائے میشید بڑھے رہے اور آئی میں بڑھے ہو سے میں ا

اکی ایمبیت کا عراف اس سے زیادہ ہمارے عیّن برکیا اثر وال سکتا ہے کہ اسے سندوستان کے قوی مقصد کی کا مبابی سے سے سب سے پہلی شرط یقین کریں ؟ مَیں اس واقعہ کو بطورا کیہ نا قابل انکار حقیقت سے پیش کروں گاکہ کا مگرس کا سمینیہ ایسا ہی یقین رہا۔

کا گرس سے بہیشہ اس بارے میں دو بنیادی اصول ابنے ساسے رکھ اور حب میں کوئ قدم اُٹھا یا تو ان دونوں اصولوں کوصاف صات ادر قطعی شکل میں بان کرا تھا یا ۔۔

ا۔ مہندوستان کاجودستوراساسی (کانسٹی شیوسٹن) بھی آئدہ بنایا جائے۔ اس میں اقلیتوں سے حقوق اور مفاد کی بوری خاست ہوئی جاہئے۔ ارا قلیتوں کے حقوق اور مفاد سے سئے کن کن تحفظات (سیعن گارڈز) کی ضرورت ہے ہا اسکے لئے بچے خود اقلیتیں ہیں، ایک اکٹریتیں۔ اس لئے تحفظات کا فیصلہ ان کی رضا مندی سے ہونا چاہئے۔ یہ کہ کٹرت رائے سے تحفظات کا فیصلہ ان کی رضا مندی سے ہونا چاہئے۔ یہ کہ کٹرت رائے سے اقلیتوں کا مئلہ صرف مبند وستان ہی کے بیقے میں نہیں آیا ہے۔ وین اس حکم سے وینا کے دوسرے جستوں میں بھی رہ جبکاہیے۔ میں آج اس حکم سے وینا کہ وینا کے دوسرے جستوں میں بھی رہ جبکاہیے۔ میں آج اس حکم سے وینا اس سے بھی زیادہ کوئی صاف اور بے لگ طرزعی اس بارے میں اختیاد اس سے بھی زیادہ کوئی صاف اور بے لگ طرزعی اس بارے میں افتیاد کی جائے گا جس کہ اس طرزعی ہیں کوئی منا میں ہا گری جا سکتا ہے تو وہ کیا ہے کیا اس طرزعی ہیں کوئی کی طرورت ہو ہا کا گرس اپ اور آج بھی اندا داء فرمن کی خامیوں برغور کر سے سے کہ شیار رہی ہے اور آج بھی تیار رہی ہے اور آج بھی تیار ہی ہی تیار ہی ہی ورکر سے اور آج بھی تیار ہی ہے اور آج بھی تیار ہی ہی تیار ہی ہے اور آج بھی تیار ہی ہے اور آج بھی تیار ہی ہی تیار ہی ہی تیار ہی ہے اور آج بھی تیار ہی ہی تیار ہی ہے اور آج بھی تیار ہی ہی تیار ہی ہے اور آج بھی تیار ہی ہی تیار ہی تیار ہی ہی تیار ہی

میں انیس برس سے کا نگرس میں ہوں - اس تام عرصے میں

محا بحرس کا کوئ اہم نبیلدا لیا بہیں ہوا جس سے ترتیب دیت میں بھی ترکیب دہت میں میں ایک دن بھی کی عرف میں کہ مسکتا ہوں کہ اس انبیل برس میں ایک دن بھی ایسا کا نگریں ہے دن بھی ایسا کا نگریں سے دماغ برتیبس گر واسعب اس سے اس مشلک طبیعہ اسکے سواکسی طریقہ سے بھی کرسے کا خیال کہا ہو یہ صرف اُس کا علان ہی نہ تھا ۔ اُس کا مضبوط اور سط کیا ہوا طرزعل تھا ۔ پیچلے بندرہ برسول سے اندربار باراس طرزعل سے سے سخت آز مائٹیں بیدا ہوئیں ، گرید بہان این جگ

ہیں، اور بوری کوسٹسٹ کرچی ہے اور کررہی ہے کہ ان برخائم اسبے،
تو بھراس سے بعداور کوسٹی بات رہ گئی ہے جو برطانوی مربروں کواس
بر مجبور کرتی ہے کہ اقلیتوں سے حقوق کا مشلہ مہیں بارباریا و دلائین اور ڈیا کو اس غلط فہمی میں ببتلا کریں کہ مبدوستان سے مشلہ کی راہ میں اقلیتوں کا مشلہ راستہ رو سے کھڑا ہے ؟ اگر فی الحقیقت اسی مشلہ کی وجہ سے کرکاوٹ بیش آ رہی ہے تو کیوں برطانوی حکومت مبندوستان کی سیاسی قسمیت کا صاف صاف اعلان کرسے سمیں اس کا موقعی نہیں ور با ہمی رضا مندی سے اس مشلہ کا دوری کی سیاسی قسمیت کا صاف صاف اعلان کرسے سمیں اس کا موقعی نہیں دریتی کہ ہم سب مل کر بیٹھیں اور با ہمی رضا مندی سے اس مشلہ کا دریتی کہ ہم سب مل کر بیٹھیں اور با ہمی رضا مندی سے اس مشلہ کا دریتی کہ ہم سب مل کر بیٹھیں اور با ہمی رضا مندی سے اس مشلہ کا دریتی کہ ہم سب مل کر بیٹھیں اور با ہمی رضا مندی سے اس مشلہ کا میں بیٹھی کر ایس کا موقعہ کر ایس کا موقعہ کر ایس کا موقعہ کو ایس مشلہ کا دریتی کہ ہم سب مل کر بیٹھیں اور با ہمی رضا مندی سے اس مشلہ کا میں بیٹھی کی بیٹھی کر ایس کا موقعہ کر ایس کا موقعہ کر ایس کی بیٹھی کی بیٹھی کی بیٹھی کی بیٹھی کی بیٹھی کر ایس کی بیٹھی کی بیٹھی کی بیٹھی کی بیٹھی کی بیٹھی کر ایس کا کی بیٹھی کر ایس کی بیٹھی کر ایس کی بیٹھی کر ایس کی بیٹھی کی کی بیٹھی کی بیٹھی کی بیٹھی کی بیٹھی کی بیٹھ

ہم میں تفرقے بیدا سے گئاور ہمیں الزام دیا جا آئے کہ ہم اس تفرقے ہیں۔ سہیں تفرقوں کے مطابے کاموقعہ ہیں دیا جا آا اور ہم سے کہ جا جا تا ہے کہ ہم کہ جا جا تا ہے کہ ہم کہ جا جا تا ہے کہ ہم سے جا ہوں خوارے جا ہوں خوارے جا رواں طوف بیدا کردی گئی ہے۔ یہ بندھن ہیں جو ہمیں ہرطوف سے جکڑے ہوئے ہیں۔ تا ہم اس حالت کی کوئی مجبوری بھی ہمیں اس سے جکڑے ہوئے ہیں۔ تا ہم اس حالت کی کوئی مجبوری بھی ہمیں اس سے یا زمنیں رکھ سکتی کوسی اور تہت کا قدم آئے ہم معا نمین کیونکہ ہماری راہ تا م تر دخواریوں کی راہ ہے اور سہیں ہردشواری پر غالب آنا ہے۔

## مندوستان كمسلمان اوربندوستان كانتقبل

یہ مند دستان کی اقلیتوں کامشلہ تھا الیکن کیا مندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت ایک الیسی اقلیت کی ہے جو اپنے مستقبل کوشک اور خون کی نظرے ویکھ سکتی ہے اور وہ نمام اندیسٹے اپنے سامنے

لاسكتى ہے جو قدرتى طور پر ايك اقليت سے د ماغ كو مضطرب كرديتے ميں ؟

اگر وقت موتا تو میں آپ کو تفصیل سے ساتھ بتلا تاکہ معا ملہ کی

یہ غلط اور بنا وُئی شکل گذشتہ ساتھ برس سے اندر کیونکر و ھائی گئی اور

کن ہاتھوں سے ڈھلی ہوراصل یہ تھی اُسی کھوٹ ڈا سے والی پالیسی

کی بیداوار سے جبس کا نقشہ انڈین نیشنل کا بگرس کی تخریک سے شروع

بوسے سے بعد جند وستان سے سرکا ری و ماغوں میں بنیا شروع ہوگیا

کفا اور حبس کا مقصد یہ کفاکہ مسلانوں کو اس نئی سیاسی بیداری کے فلات استعال کرے سے سے تیا رکیا جائے۔ اس نقشہ بیس دو پاتیں خاص طور سے آبھاری گئی تقیں۔ ایک بید کہ ہندوستان میں دو مختلف قومیں آباد ہیں۔ ایک ہندو قوم ہے۔ اور ایک مسلمان قوم ہے۔ اور ایک مسلمان قوم ہے۔ اور ایک مسلمان فوم ہے۔ اس سائے متحدہ قوم ہے۔ اس سائے متحدہ قوم ہے۔ اس سائے متحدہ تومیت کے تام پر سیاں کوئی مطالبہ نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری یہ کہ مسلمانوں کی تعداد مبندؤوں کے مقابلہ میں بہت کم ہے اس سائے میال جہوری اواروں سے قیام کا لازمی نتیجہ یہ خطوہ میں پڑجائے گئے۔ میں اس وقت اور زیادہ تعفیل میں نہیں جاؤٹکا خطوہ میں پڑجائے گئے۔ میں اس وقت اور زیادہ تعفیل میں نہیں جاؤٹکا میں صوف اتنی بات آپ کو یا دولا دوں گا کہ آگر اس معا لمرکی استعمانی استعمانی سے تاریخ آپ معلوم کرتی چاہتے ہیں قوآپ کو ایک سابق والمسراے مبند الرق ڈون اور ایک سابق والمشراے مبند الرق ڈون اور ایک سابق الفشن گورٹر مالک مغربی وشالی داب یو نائشڈ پراؤٹسزی سرآگلینڈ کالون کے زمان کی طون لوٹنا چاہئے۔

برطانوی سامراج سے سندوستان کی سرزسین میں وفنا فوقا جو بیج والے اس میں سے ایک ہے یہ بیدائے اور گو جائے اس سے فوراً بھول ہتے بیدائے اور گو بھاس برس گزر چکے ہیں۔ گرابھی بہ اس کی حروں میں بمی خشک نیس ہون اوس سیاسی بول چال میں جب بھی '' اقلیت ، کا نفط بولا جاتا ہے تواس سے مقصود یہ نہیں ہوتا کہ ریا منی سے عام حسابی قاعدے سے مطابق انسانی افراد کی ہرائیں تعداد جو ایک دوسری تعداد سے کم میو، لازمی طور پر آقلیت ' بوتی ہے اور اُسے اپنی حفاظت کی طرف سے مضطرب ہوتا جاہے ' بکاسے مقصود ایک ایسی کمرور جاعت موتی ہے جو تعداد اور صلاحیت ، دونوں مقصود ایک ایسی کمرور جاعت موتی ہے جو تعداد اور صلاحیت ، دونوں

اعتباردن سے اپنے کواس قابی نہیں پاتی کرایک بڑے اور طاقتور گردہ کے ماتھ رہ کراپنی حفاظت کے سے نو د اپنے اوپر اعتماد کرسکے ۔اس جینیت کے فقور کے سے صرف ہیں کا تی نہیں کر ایک گروہ کی تعداد کی نسبت دوسرے گروہ سے کم ہو، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ بجائے نود کم ہو، اور اتنی کم ہوکہ اس سے اپنی حفاظت کی توقع نہ کی جاسکے ۔ساتھ ہی اس میں تعداد ( Number ) کے ساتھ نوعیت ( کی King ) کا سوال بھی کام کرتا ہے ۔فرض سے کے ایک میں دوگروہ موجود ہیں۔ایک کی تعداد کام کرتا ہے ۔فرض سے کے ایک میں دوگروہ موجود ہیں۔ایک کی تعداد کا نصون ہوگا، اور اس لئے دو کرور سے کم ہوگا، گرمیاسی نقطہ خیال کا نصون ہوگا، اور اس لئے دو کرور سے کم ہوگا، گرمیاسی نقطہ خیال سے صروری نہ ہوگا کہ صرف اس نسبتی فرق کی بنا پر ہم اُسے ایک آفلیت ہوئے کے فرض کر سے اس طح کی اقلیت ہوئے۔ کے فرض کر سے اس طح کی اقلیت ہوئے۔

اب ذرا غور کیج کاس محاط سے سند وستان میں مسلمانوں کی حقیقی حیثیت کیا ہے ؟ آپ و دیر کک غور کردے کی ضرورت نہ ہوگی - آپ صرف ایک کا و نیں معلوم کرلیں گے کہ آپ کے سامنے ایک غطیم گروہ اپنی اتنی بڑی اور بھیلی مونی تقداد کے ساتھ مرا کھائے کھڑا ہے کہ اسکی نسبت "اقلیت "کی کرور یوں کا گمان بھی کرنا اپنی نگاہ کو صریح دھو کا دینا ہے ۔

ا سکی مجوی تعداد ملک میں آٹھ نو کرور کے اندر ہے۔ وہ ملک کی دوسری جاعتوں کی طرح معامتر تی اور نسلی نقسیموں میں بٹی میوئی نہیں ہے۔اسلامی زندگی کی مساوات اور برادرانہ یک جہتی سے مضبوط رشتے سے اسے معاست می

تفرقوں کی کمزوریوں سے بہت مدیک محفوظ رکھا ہے۔ بلاً شبہ یہ تعداد ملک کی پوری آبادی میں ایک چوتھا ئی سے زیا دہ نسبت منیں رکھتی لیکن سوال تعداد کی نسبت کا نہیں ہے، خود تعداد اور اس کی نوعیت کا ہے کیسا انسانی مواد کی اتنی عظیم مقدار کے لئے اس طح کے اندیشوں کی کوئی جائر وجہ موسکتی ہے کہ وہ ایک آزاد اور جہوری متدوستان میں اینے حقوق ومفاد کی خود تکہدا شت نہیں کرسکے گی ہ

ية تعدادكسي أب بي رفيه ميسمتي موني تهيست، بكه ايك خاص تقسیم کے ساتھ ملک کے مختلف جفنوں میں تھیل گئی ہے۔ سندوستان ك كباره صواول سي سے چار صوب ايسے بين جهال اكثرتيت مسلمانول کی ہے ، اور دوسری ندمی جا حتیں اقلیت کی حیثیت رکھتی ہیں ۔اگر برشش بدهیتان کا بھی اس میں اصاف کردیا جائے قرچاری جگه مسلم اکثریت سے یا ت صوب موجا میں سے - اگر ہم اتھی مجود میں کہ ندہی تفرین کی بنا پر سی داکشریت ۱۰ اور در افلیت ۱۰ کا تصوید کرتے رہیں، تو یمی اس تصوّ ریس مسلمانوں کی جگه محص ایک دم اقلیت " کی دکھا تی نہیں دیتی ۔ دہ اگر سات صوبوں میں اقلیت کی حیثیت رکھنے میں تو یا چ صوبوں میں اُنھیں اکثر تیت کی جگہ حاصل سے ۔انسی حالت میں کوئی وجہ منیں که انھیں کوا یک ا قلیت گروہ بہوت کا احساس مضطرب کرسکے۔ مندوستان کا آشنه دستوراساسی ( Constitution) این تفصیلات میں خوا وکسی نوعیت کا بود، مگر اسکی ایک بات مم سب کو معلوم سے -وه كالل معنوں ميں ايك آل انٹيا وفاق (Federation) کا جموری دستور ہوگا ،حب کے تام علق (Units) ایت ایت اردونی

معالمات میں خود حماد ہوں گے ، اور فیڈرل مرکز کے بھے میں صرف وسی معاملات رمیں کے جن کا تعلق ملک کے عام اور مجوعی سائل سے موكا \_ شلاً بيروني تعلقات ، دفاع (Defence) كسم وغيره السي ما میں کیا مکن ہے کہ کوئ و ماغ جو ایک جموری دستورے بوری طع عل میں آسے اور در توری سکل میں چلنے کا نقت عقوری دیرے سے بھی اپنے ساسنے لاسکتاہے ان اندلیشوں سے قبول کرنے کے لئے تیا رہوجائے حفیں اکثرتت اور اقلیت کے اس میر فریب سوال سے پیداکرنے کی كوششى سے و مين ايك لحد عے مع يه باور نسين كرسكا كرميندوستان ك ستقبل فضن مي ان المدينول ك سائع كوني جكد كل سكتي ب- درال يتام اندين اسك بيدا بورے بين كدايك برطانى مرتر كے مشهور لفطول میں جواس سے آٹر لینڈ سے ارب میں کے تھے : سم ابھی ک دیا سے کنا رے کوٹ میں ، اور کو تیرنا جاہتے ہیں گر دریا میں ترتے فت نہیں-ان اندلیشوں کا حرب ایک ہی علاج ہے ۔ بہیں دریا میں پیغو وخط کودنا چا سے ۔جوں ہی ہم سے ایساکیا ، سم معلوم کرلیں سے کہ ما دے تام اندیٹے بے بیا دستھ!

## ملانان مندے سے ایک بنیا دی سوال

تقریباً تیس برس بوے حب میں ہے بحقیت ایک مندوستانی مسلمان کے لئے اس مشلہ بربہلی مرتبہ غور کرائے کی کوسٹسٹ کی تھی یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلما نوں کی اکثریت سیاسی جد وجید سے میدان سے یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلما نوں کی اکثریت سیاسی جد وجید کے میدان سے یہ قلم کنارہ کش تھی، اور عام طور پر وہی ذہبنیت مرطون جھائی موئ

تقی حوششلہ میں کا نگرس سے علیحد گی اور مخالفت کی اختیار کرلی گئی تھی۔ وقت کی یہ عام آب و ہوامسرے غور و فکر کی راہ نہ روک سکی۔میں مبت علدایک آخری نتیجه مک بهنیج گیا اور اس سنے میرے ساسنے یقین اورعل کی راه کھول دی میں سے غور کیا کہ سند وسنان اپنے تام حالات کے ساتھ ہا رہے سامنے موجود ہے ، اور اپنے مشقبل کی طرف بڑھ رہاہے۔ ہم بھی اسی کشتی میں سوار ہیں ، اور اس کی رفتا رہسے بے یروانہیں رہ سکتے۔اس سے طروری سے کا بے طروعل کا ایب صاف اور قطعی فیصله کرلیں - بیونیمله می کیو نکر کرسکتے بیں ، مرت اس طح، که معالمه کی سطح برنه رئیں۔اُس کی بنیا دوں یک اُ تربی اور بھر دیمھیں کہ تم ابنے آب کوکس حالت میں یاتے ہیں۔میں سے اسیاکیا ،اور دکھیا کہ سارے معاملے کا فیصلہ صرفت ایک سوال سے جواب پرمو توف ہے ۔ ہم سندوستاني مسلمان سبند وستان سكر زادمشقيل كوشك اورسيا اعتمادي كى نظرت ديكھتے ميں ، يا خود اعمّادى اور تمّت كى نظرت ۽ اگرىيلى مورث ہے ، تو بلا شبہ ساری راہ باکل دوسری موجاتی سبے ۔ وقت کا کوئ اعلان آشده کاکون وعده ، دستوراساسی کا کونی تحفظ، مهارس شک اورخون کا اصلی علاج تنیس ہوسکتا۔ ہم مجبور موجاتے ہیں کدسی تیسری طاقت کی موجود گی برداشت کریں۔ پرتیسری طاقت موجود سے اور اپنی جگہ جیوں ے سے تیار تنیں اور میں بھی میں خواسش رکھنی جاستے کہ وہ اپنی جگہ نہ چھوڑ سکے لیکن اگر ہم محسوس کرنے ہیں کہ ہمارے سلے مشک اور خون کی کونئ و چهنمیں - ہمیں خو د اعتما دی اور ہمت کی نظرسے متعقبل کو دیکھنا جا <sup>ہے ہم</sup> تر پھر ہماری را وعل بالکل صاف ہوجاتی ہے۔ ہم اسٹے آپ کو بالکل ایک دومر

عالم میں پانے سکتے میں ٹینک ، تذبذب اب علی ، اور استظاری در انگیر کی بیماں مجرمیھائیں بھی ہنیں بڑسکتی ۔ لقین ، جاو ، عل ، اور مسرگر می کا سورج میماں تھی ہنیں ڈوپ سکتا۔ وقت کا کوئی الجھاؤ ، حالات کا کوئی میمارے تو ھاؤ ، معالموں کی کوئی جھن ، ہمارے قدموں کا مُرخ سنیں برائکتی۔ ہمارا فرض ہوجا تاہے کہ مبند وستان کے قومی مقصد کی راہ میں قدم اُسماے بڑھے جا میں !

میں درا بھی دیرہنیں گی۔
میرے دل کے ایک ایک ریتے سے بہلی حالت سے انکار کیا۔ میرب
سے مکن تھا کہ اس کا تصور بھی کرسکوں۔ میں کسی مسلان کے لئے بشرطیکہ
اُس سے اسلام کی روح اپنے دل سے ایک ایک کوسے سے ڈھوٹرکر
نگال نہ بھینکی مو، یہ مکن نہیں مجھتا کہ اپنے کو بہلی حالت میں د کیھنا

برداشت کرے!

میں سے طافات میں دو الہلال "جاری کیا ۔ اور اپنا یہ فیصلا سلاؤل کے سامنے رکھا۔ آپ کو یہ یا و دلا ہے کی ضرورت نہیں کر میری صدائیں ہے اثر نہیں رہیں سطافات سے ملافات کی ضرورت نہیں کر میری صدائیں ہے اثر کہوٹ کا زمانہ تھا برطافات سے ملافات کی خار دانہ مسلانا ن مبند کی نگی سیاسی کروٹ کا زمانہ تھا برطافات کے اوا خرمیں جہ ، جار برس کی نظر بندی کے بعد میں دیا ہوا تو میں سے دیکھا کہ مسلانوں کی سیاسی ذہنیت ابنا کے بھیلا سانچا تو رہی ہے اور نیا سانچا و مھل رہا ہے ۔ اس واتد کر میں برس گرریکے ۔ اس عرصہ میں طح طح سے اور جو ھاؤ ہوت رسید برس گرریکے ۔ اس عرصہ میں طح طح سے اور خوالات کی نئی نئی لہریں المشین مالات کی نئی نئی لہریں المشین مالوں کی عام مالوں کی عام ایک حقیقت بغیر کسی تبدیلی کے اب یک قائم ہے ۔ مسلانوں کی عام

رائ بیجی لوشنے کے لئے تیا رہیں۔
ہاں ، وہ اب پیچے لوشنے کے سائے تیارہیں ۔لیکن آ کے
ہر سفنے کی راہ اُس پر بھر سندتبہ مورسی ہے میں اس وقت اسباب
میں نہیں جاؤں گا۔ میں صرف ا ترات و کھنے کی کوسٹش کروں گا۔
میں اپنے ہم مرہوں کو یا دولاؤں گا کہ میں سے برطاوا میں جس جگہ سے
اُنھیں مخاطب کیا تھا۔ آج بھی میں اُسی جگہ کھڑا ہوں۔ اس تام مُدّت

ا ی مالات کا جوانبار ہمارے سامنے کھڑا کردیاہے ، اُن میں کوئی حالت
ا ی منیں جومیرے سامنے سے نہ گزری ہو۔ میری آنکھوں سے ویکھنے
میں اور میرے دماغ سے سونچنے میں کیمی کوتا ہی شیس کی۔ حالات صرف
میرے سامنے سے گزرتے ہی نہ رہے۔ میں اُن کے اندر کھڑا رہا اور
میرے سامنے سے گزرتے ہی نہ رہے۔ میں اُن کے اندر کھڑا رہا اور
میں سے ایک ایک حالت کا جائزہ لبارمیں مجبور موں کہ اپنے مشا ہوے کو نہ جھلاگوں

میرے نے مکن نہیں کہ اپنے لیٹین سے اور ول میں اپنے ضمیر کی اُ واز کو نہیں دبا سکتا میں اس تمام عصمی ان سے کہنا رہا ہوں اور آج بھی اُن سے کہنا ہوں ، کر مبند وستان کے فرکر ورسلما فول سے لئے حرف وہی ایک داہ علی ہوگئ ہےں کہ میں نے سالمہ میں اُکھیں وعوت دی تھی ۔

میرے جن ہم مذہبوں نے سمالیہ میں میری مداوں کو قبول کیا تھا' گراج اُنفیں مجھ سے اختلات ہے' میں اُنفیں اس اختلات کے لئے ملاست منیں کروں گا'گریں ایکے اخلاص او سنجیدگ سے ابیل کروں گا یہ تو مول اور ملکوں کی قمتوں کا معاملہ ہے ہم اسے وقتی حذبات کی رومیں ہر کرھے تنہیں کریکتے ہمیں زندگ کی مطوس تعیقتوں کی بنا پر ایسے فیصلوں کی دیوار ہی تعمیر کرنے ہمیں زندگ کی مطوس تعیقتوں کی بنا پر ایسے فیصلوں کی دیوار ہی تعمیر کرنہیں ایسی دیواریں روز بنا اُن اور ڈوھا اُن تنہیں جاسکتیں میں تسلیم کرتا موں کہ برقمتی سے وقت ک فضا غبار اکو د مورس سے بگر اُنھیں حقیقت کی روشنی میں آنا چاہئے۔ وہ آج بھی ہر مہلوسے معلطے پر بنور کر لیں۔ وہ اسکے مواکو لُ راہ عمل اینے سامنے نہیں پائیں گئے۔

# مسلمان اور متحده قومیت

ميّر مسلمان بول، او رفخ رك سائفه عسوس كرّنا بول كرمسلمان بول-اسلام کی تیره سو برس کی شاندار روایتی میرے درستے میں آئی ہیں بئی تيار نهيس كه اسكاكو أحيوك سي حيوانا حقد يمي ضائع ببوي دول-اللام ك تعليم اسلام ك تاريخ اسلام ك علوم دفنون اسلام ك تهندي ميرى دولت کاسر مایہ ہے۔ اور میرا فرض ہے کہ اٹس ک حفاظست کرو ل۔ بحیشت سلمان موسے کے میں ندہی اور کلچرل دائرے میں اپنی ایک خاص ستى ركفتا بول - اورمين بر داشت نهين كرسكتا كر اس مين كوني مداخلت کرے ۔ لیکن ان تمام احساسات کے ساتھ میں ایک اور احساس عمی رکھتا ہوں جسے میری زندگ کی حقیقتوں نے بیدا کیا ہے۔ اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی وہ اس راہ میں میری رسمان کر ن سے میں فخر کے سائة محسوس كرتا بهول كرئيس مبندوستان ميول-ئيس مبندوستان كي ايك اور نا قابل تقبيم متحده توسيت كا ايك عنفرمول - متي اس متحده قوسيت كاليك السا اہم عنصر ہوں بیسکے بغراسکی عظمت کاہمکل ادھورا رہجا تا ہے۔ مُيراسكي مُكوين (بناوش) كاليك ناكّة يرعال ( Factor) بول مُي اینے اس دعوے سے تھی دست پر دار تہیں ہو سکتا۔

بهندوستان كيليخ قدرت كإيرنيصله بهوهكا تقاكه أسكى سرزمين

النبان ک مختلف نسلول مختلف تهذیبون اور مختلف مزمبوں کے تافلوں کی سنزل ہے ۔ انھبی تاریخ کی صبح بھی ہمنو دار نہیں ہو لُ تھی کہ ان تا فلول کی آمد شروع بوگئی اور پھر ایک کے بعد سلسلہ جاری ۔ إ- آسکی وسیے مرزمین سب کا استقبال کر ل رہی ' ا ور اسکی فیاض گو دیے سب کے لئے حکمہ نکال - ال بی قافلول میں ایک آخری قافلہ ہم بروان اللم كالهي يقام يدمعي تحفيلي قا فلول ك نشاك راه يرجلتا مواليها ل منيام اوسيسير کے نئے نس گیا ۔ یہ و نیا کی و و مختلف قوموں اور تہذیبوں کے دھار د ل کا ملان تھا۔ یہ گنگا اور جمنا کے دھار ول کی طبع بیلے ایک دوسرے سے الگ ا لگ بہتے رہے ، لیکن بھر جبیبا کہ قدرت کا اطل قالون ہے وولوں کوایک سنگم میں ل جانا پڑا۔ ان دونوں کامیل تاریخ کا ایک عظیم واقعہ تھا۔ حبس دن یہ وا تعرفهورمس آیا، اسی دن سے تدرت کے تحف باعقول نے، یرُانے مہندورتان کی جگہ ایک ئے مہندورتان کے ڈھالنے کا کام شروع کردا ۔ ہم اینے ساتھ اپنا ذخیرہ لائے تھے اور بیمرزمین تھی اپنے ذخیروں سے مالا مال تھی میم سے اپنی دولت اسکے حوامے کر دی اور اس سے ابیے خزا نوں کے در وازے ہم پرکھول دیئے ۔ ہم سے اسے اسلام کے ذخیرے ک وہ سب سے زیادہ قیمی چیز دیے دی حبک اُسے سب سے زیادہ احتیاج محق بہم نے اُسے جمہوریت اور انسان مساوات کا

"اریخ کی پوری گیارہ صدیاں اس واقع پرگزر مکی ہیں۔ اب اسلام تھبی اس سرزمین پر ولیسا ہی دعو ا رکھتاہے جیسا دعوا ہندو نمب کائے اگرسند و خرب کی بزاد پرس سے اس سرزمین کے باشندوں کا خدم بسار ہائے

تواسلام عي ايك بزاريس سے اسكے باشدوں كا مذہب چلاآ كہے۔. حب طح آج ایک مبند و فخ کے ساتھ کہد سکتا ہے کو وہ سندوستان ہے، اور مبندو ندہب کا میروہ ، عقیک اس طرح ہم ہیں مخرے ساتھ کہ سکتے میں کر سم مبند وستان میں اور خرمب اسلام سے بیر دہیں - میں اس دائرے کو اس سے زیارہ وسیج کرونگا ۔ میں سند و ستان مسیحی کامجی میں حق تسلیم کر و نکا کہ وہ آج سرائطا کے کہ سکتاہے کہ میں مندوستا فی ہو اور إشندگان مبند ایک ندمب بینی سیحیّت کا بیرو مورا-م بهاری گیاره صدیون ک مشترک دیلی طبی، تا ریخ ف بهاری ہند وستان زندگ سے تمام گوشوں کو اپنے تعمیری سامانوں سے تھر دیاہے۔ بهاری زیانین ، جاری شاعری ، مبارا ادب ، جهاری معاشرت ، جهار فوق ہارالیاس ہمارے رسم ورواج ، ہماری روز انڈندگی کی ہے شمار حقیقتی کون گوشدهمی ایسا نهیں ہے جس پر اس مشترک زندگی کی جھاپ زلگ سکی ہو۔ بہاری بولیا ل الگ الگ تقیں، گریم ایک پی زبان بولئے لك - يمارے رسم ورواج ايك وومرے سے سيكا د تھے، گرا تھول سنے مل حبل كر ايك نيا سانچا پيد اكر ديا - جا را يرانا دباس تاريخ كى پُران تعورو میں دکھھا جا سکتا ہے - گراب وہ ہمارے هیموں پر بنسیں ل سکتا - بیرتمام مشرک سرمایہ ہماری متحدہ تومیت ک ایک دولت ہے، اور سم اُسے چیوٹ کر اس زانے ک طرف وٹنا نہیں چاہتے جب ہماری یہ لمی جلی زندگ شروع نهیں موئی تھی ہم میں اگر ایسے مہند و د ماغ میں محوجاتے ہیں کہ ایک ہزار برس پہلے کی مہند و زندگی وائیں لائیں او اُنھیں او بهوا) چاہیئے کہ وہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں' اور وہ کھھی کو اسبوٹ والانسیں

اسی طرح اگراییسلیان و ماغ موجو و بس جوجا بیتے بیں کہ اپنی اس گذری بول تہذیب معاشرت کو پھر تازہ کریں ، جوہ ہ ایک ہزار بس پیلے ایر ان اور وسط اینتیا سے لائے تھے ، تو میں ان سے بھی کول گاکہ اس خواب سے بھی مجلد بیدار بہو جا میں بھرتے ۔ کیونکہ یہ ایک غیر قدرتی تخییل ہے ۔ اور حقیقت کی زمین میں ایسے خیالات اگر نہیں سکتے ۔ میں ان لوگوں میں بول بن کا اعتقاد ہے کہ تجدید ( ایس مول بن کا اعتقاد ہے کہ تجدید ( ایس مول بن کا اعتقاد ہے کہ تجدید ( ایس مول بن کا اس کو کو رہ ہے ، مگر معاشرت میں ترق سے انکار کرنا ہے ۔

بهاری اس ایک بزارسال کی مشترک زندگ نے ایک متحدہ قومیت کا سانجا
وصال دیاہے ایسے سانچے بنائے نہیں باسکتے ۔ وہ قدرت کے مخفی ہا تقول
سے صدیوں میں فود بخو د بنا کرتے ہیں ۔ اب یہ سانچا وصل حکا - اور قسمت
کی ہرائس پر لگ جی ۔ ہم پیند کریں یا نہ کریں گراب ہم ایک مہند وستانی قوم
اور نا قابل تقیم میند و شانی قوم بن چکے ہیں ۔ علیدگ کا کوئ بنا و لا تحقیل ہارے
اس ایک بوسے کو وونہیں بنا جسے سکتا ۔ ہمیں قدرت کے فیصلے پر رضائند ہونا
جاہئے ، اور اپنی قسمت کی تعمیر میں لگ جانا چاہئے ۔

## فاتخد

حضرات! مئی اب آبیکا زیادہ وقت نہیں ہوں گا۔ مئی اب اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سیکن قبل اسکے کہ ختم کروں مجھے ایک بات کے یاد ولاً کی اجازت دیجئے ۔ آج ہماری سیاری کا میا بیوں کا دار ومدار تمین بیزوں پرسے ۔ اتحاد ' ڈسسپلن ( Disciptine) اور ہما تا گا نہ ھی کی تھائی پر اعتماد ۔ میں ایک تنها دینمائی ہے حس نے ہماری تخرکی کا شاندار افتیمیر کیا ، اور حرف اسی سے ہم ایک فتھند مستقبل کی توقع کے سکتے ہیں -ہماری آز مائٹ کا ایک نازک وقت ہمارے ساسنے ہے ہم سے تام دنیاک نکا ہوں کو نظارے کی دعوت دے دی ہے ۔ کوشش کیجئے کہ ہم اسکے اہل نابت ہوں ۔



با بتام کا بی - سے مترا پر نظر ، اندین پریس لینداد آباد ۔ جنرل سکریٹری - جلس استقبالیہ رام گرام د کا گرس انتقاع کیا

### 1.7441 WED 1941

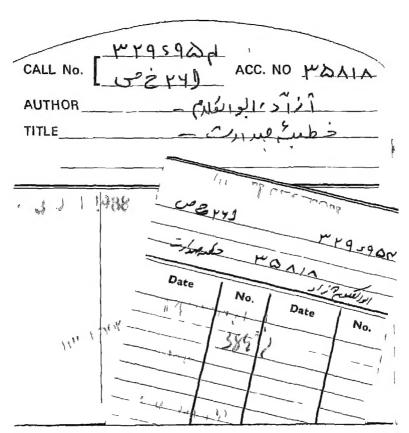



#### MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

- The book must be returned on the date stamped above.
- A fine of Re. 1.00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.